نام كتاب : أحكامُ الصّلاة علَى الجَنازَة في المَسجِد

تصنيف : علامة قاسم بن قطلو بغالحقى

ترجمه وتحقيق وتخريج : شخ الحديث مفتى مجمه عطاءالله نعيمي مرظله العالى

سناشاعت : محرم الحرام 1435 هـ- دسمبر 2013 ء

سلسلهُ اشاعت نمبر: 236

تعداداشاعت : 3300

ناشر : جمعیت اشاعت المسنّت (پاکستان)

نور مىجد كاغذى بازار ميشھادر، كراچى، فون: 32439799

خوشخری: بیرساله website: www.ishaateislam.net

پرموجود ہے۔

#### نوٹ

کتاب کے آخر میں من 2014ء کی ممبر شپ حاصل کرنے کے لئے فارم شائع کر دیا گیا ہے۔ برائے مہر بانی 10 جنوری 2014ء سے پہلے ممبر شپ فارم پُر کر کے روانہ کر دیں۔ 10 جنوری 2014ء کی کتاب پوسٹ نہیں کی جائے گی۔ جنوری 2014ء کی کتاب پوسٹ نہیں کی جائے گی۔ ایڈریس صاف شخر الکھیں اوراس پر اپنافون نمبر ضرور لکھیں۔ منی آرڈر پر زیادہ تفصیلی بات لکھنے سے گریز کریں ،صرف اپنانام اورا یڈریس اورفون نمبر تحریر کریں۔ کریں۔ اگر سابقہ ممبر سے تو سابقہ ممبر شب نمبر بھی تحریر کریں۔

أحكامُ الصَّلاة على الجَنازةِ في المَسجِد (متجرمين نمازِ جنازه كاحكم)

مُصنِّفه علامه قاسم بن قطلو بغا الحنفى المتوفى ٩٥٨ه

ترجمه و تحقیق و تخریج شخ الحدیث مفتی محمد عطاء الله میمی منظله العالی (رئیس دارالا فراء جمعیت اشاعت المسنّت، یا کسّان)

جمعیت اشاعت المسنّت، پا کستان نورمسجد، کاغذی بازار، میشادر، کراچی راطه:921-32439799 علاء المسنت كى كتب Pdf فائيل مين فرى ماصل کرنے کے لیئے طيليرام جينل لنك https://t.me/tehqiqat آرکاریو لنگ https://archive.org/details /@zohaibhasanattari بلومسيوث لنك https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب دعا۔ زوہیب حسن عطاری

# بيش لفظ

احکام اسلامیه کی اساس اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم اللہ کے ارشادات پر استوار ہے اس لئے امت مسلمہ کواپنے جمع معاملات میں اُن کی جانب رجوع کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے لئے اوامر کوفرائض، واجبات، سنن، مستجبات میں اور منہیات کو حرام، مکروہ میں تقسیم کیا گیا اور پھر مکروہ کو دو حصول تح بمی اور تنزیبی میں باٹٹا گیا ہے اور انہی منہیات میں سے ایک مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے ممانعت کے بارے میں صرح ارشاد 'من صلّی علی جنازۃ فی المسجد فلا شئ سے ممانعت کے بارے میں صرح ارشاد 'من صلّی علی جنازۃ فی المسجد فلا شئ اللہ ''کہ' جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے کچھ (تواب) نہیں' موجود ہے جسے محد ثین کرام اور فقہاء اعظام نے اپنی اپنی گئب میں روایت اور نقل کیا ہے، بعض نے ''فلا شئ له '' بعض نے 'فلا شئ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا صلاۃ له '' کے الفاظ سے ، بعض نے 'فلا سے کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کے کیا ہو کہ کیا ہو کیا

نی کریم الله کی اس ارشاد کو سیحف کے لئے جب نی کریم الله کے مبارک عمل کو دیکھا گیا تو ہمیں ملا کہ آپ الله نے نیاش کی نماز جناز ہ عیدگاہ میں ادافر مائی جب کہ بظاہر سامنے جنازہ بھی موجود نہ تھا جیسا کہ "صحیح مسلم" (برقم: ۱۲ ۔ (۹۵۱)) میں ہے۔ اور نبی کریم الله کا اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھنامروی ہے جیسا کہ "کتاب الاباطیل و السناکیر و الصحاح و المشاهیر" باہر پڑھنامروی ہے جیسا کہ "کتاب الاباطیل و السناکیر و الصحاح و المشاهیر" (برتم: ۲۲۷) میں اور "زاد المعاد لابن القیم" (۲۱۳/۱) میں ہے۔

پھر ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ممل سے اس مسئلہ کی وضاحت چاہی تو ہمیں ملاکہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے جنازہ کو مسجد میں لانے کا کہا تا کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا ہواوراس میں وہ بھی شریک ہوسکیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس سے انکار فر مایا، اس پر اُمّ میں وہ بھی شریک ہوسکیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس سے انکار فر مایا، اس پر اُمّ

المؤمنین نے نبی کریم الی ایک بار مسجد میں نماز جناز وادا فر مانے کا تذکرہ کیا، پھر بھی صحابہ کرام جنازہ کومسجد میں نہ لائے اورا نکار کرنے والے مہاجرین وانصار صحابہ کرام تھے اورا گرصحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی کراہت معروف نہ ہوتی تو وہ از واج مطہرات کا انکار نہ فر ماتے ۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فر مایا تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی جیسا کہ "جامع الاصول" (۳۹۲/۵) اور "کتاب المیسر شرح مصابیح السنّه" (۳۹۲/۲) میں ہے۔

نبی کریم الله کی سقت را بتہ یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ مسجد کے باہر پڑھایا کرتے سے بسااوقات مسجد میں پڑھائی کین یہ آپ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی کین یہ آپ کی مبارک سنت وعادت نہ تھی جیسا کہ ابن القیم کی "زاد السمعاد" (۲۰۹،۲۰۷) میں ہے، علامہ ابن قیم نے اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ ق وہی ہے جوہم نے پہلے ذکر کیا بے شک نبی کریم الله کی سنت نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھنا ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے۔

اور محرعبدالقادرعطا نے لکھا کہ نبی کریم الیسی سے محفوظ نہیں کہ آپ نے ابن البیھاء کے غیر پرمسجد میں نماز جنازہ پڑھائی ہواور جب نجاشی کے وصال کی خبر دی تو صحابہ کرام کو لے کرعیدگاہ تشریف لے گئے، نجاشی کی نماز جنازہ مسجد میں ادانہ فرمائی باوجوداس کے کہ میت بظاہر غائب تھی تو جب میت موجود ہوتو اُولی ہے کہ اس پرمسجد میں نماز نہ پڑھی جائے جسیا کہ تحقیق عبد القادر عطا علی السنن الکبری للبیہ قبی (۸۲/۴، برقم:۲۰۲۰) میں ہے۔ اور صحابہ کرام میہم الرضوان کا ممل بیتھا کہ وہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جسیا کہ اور صحابہ کرام میں شیبہ " (۳۰۱،۳۳۲) میں ہے اور اسی طرح مروی ہے کہ صحابہ کرام اللہ میں شیبہ " (۳۰۱،۳۳۲) میں ہے اور اسی طرح مروی ہے کہ صحابہ کرام

علیہم الرضوان جب آتے اور انہیں نمازِ جنازہ پڑھنے کے لئے صرف مسجد میں جگہ ملتی تو وہ لوٹ جاتے، نمازِ جنازہ نہ پڑھتے جیسا کہ امام ابوداؤد طیالسی (برقم:۲۵۵/۲،۲۳۲۹) میں روایت کیا اور علامہ ابن حجرعسقلانی نے "اتحاف النحیرۃ المهرۃ" (۲۱۰۱، برقم:۲۲۰۲) میں نقل کیا ہے۔ اور صالح تا بعی اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

اورامام ما لک کا فد بہب ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ممنوع ہے۔(۵) اورامام شافعی اورامام احمد کے نزد یک مکروہ نہیں ہے جبیبا کہ "زبدہ الأحكام" (فصل فی الصلاۃ الجنازۃ، ص ۱۸۰،۱۷) میں ہے۔

اوراحناف کے ہاں ظاہرالروایت کے مطابق مطلقاً کراہت ہے جس کا مطلب ہے کہ حیات مسجد میں ہویا خارج مسجد جیسا کہ اس رسالہ میں اور"ردّ السمحتار" (کتاب الصلاة ، باب صلاة البخائز ، مطلب: فی کراہیة صلاة البخازة فی المسجد) کے حوالے سے مذکور ہے۔

اور یہ بات کہ بیرکراہت تحریمی ہے یا تنزیمی تومصنف نے اس رسالہ میں ثابت کیا ہے کہ بیرکراہت تحریمی ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں: علامہ قاسم کا ایک خاص رسالہ ہے جس میں انہوں نے ہمارے انکہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمیلیہم الرحمہ) سے کراہت قل کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ بیرکراہت تحریمیہ ہے۔ (۱) مال محمیلیہم الرحمہ کی عذر ہوتو مکروہ نہیں ہے جسیا کہ "حاشیه السطح طاوی" علی مراقی الفلاح، فتاوی هندیه اور فتاوی و احدی وغیر ہامیں ہے۔

اور به رساله علامه قاسم حنی کی تصنیف ہے جو کہ اُن کے مطبوع مجموعہ رسائل میں موجود ہے اور علامہ قاسم حنی صاحب فتح القدیر کے شاگر داور فقہاء احناف میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔اس موضوع پر احقر کا بھی ایک رسالہ موجود ہے جو کئی سال قبل لکھا مگر ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے ہنوز شائع نہ ہوسکا۔

علامہ قاسم کے رسالہ کا اردوتر جمہ جمعیت اشاعت اہلسنّت (پاکستان) اپنے سلسلهٔ اشاعت کے ۲۳۷ ویں نمبر پرشائع کررہی ہے،امید ہے قوام وخواص کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

# احقرمحمه عطاءالله يمي

خادم دارالحديث والافتاء جمعيت اشاعت المِسنّت (پاکسّان)

کودیکھا جناز ہ مسجد میں رکھا گیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کومسجد کے سواکہیں اور حبگہ نہ ملی تو آپ لوٹ گئے اور نماز جنازہ نہ پڑھی۔(۱)

اُمِّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی الله عنها اورام المؤمنین امّ سلمہ رضی الله عنها کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی نماز جنازہ جنت البقیع میں ادا کی گئی، امام حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ تصاور نماز جنازہ میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما موجود تھے۔ (۲)

اور حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه مسجد مين نماز جنازه نهيل براه مقع تها، آپ نماز جنازه قبيس براه مقد تها، آپ نماز جنازه قبرستان مين اداكرتے جيساكه "الساسخ و المنسوخ" (حديث آخر في الصلاة على الجنازة في المسجد، ص ١٨٩) مين ہے۔

اورعلامہ ابن النجار اورعلامہ ابن الضیاء حنی نے تو یہاں تک نقل کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مسجد نبوی کے ہر دروازے پر زنجیر بنوانے کا ارادہ فر مایا جو چو پایوں کو مسجد میں داخل ہونے سے مانع ہو، انہوں نے ایک دروازے پر ایسا کیا اور باقی پر انہوں نے نگہبان کھڑے کردیۓ جولوگوں کو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے روکتے۔(٣)

مندرجہ بالاعبارت سے ظاہر ہے کہ مسجد میں مطلقاً نماز جنازہ منع ہے چاہے میت مسجد میں ہو یا مسجد میں نماز جنازہ نه مسجد میں ہو یا باہر، بہر حال مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔اسی وجہ سے ہمارے ائمہ احناف نے مسجد میں نماز جنازہ کو مکروہ قرار دیا ہے چنانچہ امام طحاوی لکھتے ہیں: مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے بیقول امام ابو حنیفہ، امام مجمد اور امام ابو یوسف کا ہے۔(۴)

<sup>·</sup> \_ اكمال المعلم بفوائد المسلم، ٣ ٤٤٤

ـ فتح الخالق على البحر الرائق، كتاب الجنائز، فصل: السلطان احق بصلاته، ١٨٧/٢

\_ اتحاف الخيرة المهرة، برقم: ٢٦٠٦، ٢١٠٥

١\_ حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص ٥٩٥

٣ـ تاريخ المدينه لابن النجار، ص ٢ ٢١، و تاريخ مكة المشرفة و المدينة المنورة،
 الفصل السادس، ص ٢٨٣

٤ شرح معانى الآثار ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة، هل ينبغى أن تكون
 في المسجد أم لا، ٩٣/١

### احوال مصنّف

امام ، مُحدّث ، حافظ ، علامه ، فقیه ، مفتی ، زین الدّین ، شرف الدّین ، ابوالعدل قاسم بن قُطلُو بُغا بن عبداللّد ہے ، کیکن آپ' قاسم انحفی'' کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔

آپ کی ولادت محرم الحرام ۲۰۸ھ بمطابق ۱۳۹۹ء میں ہوئی۔ آپ کے بچین میں ہی آپ کی ولادت محرم الحرام ۲۰۸ھ بمطابق ۱۳۹۹ء میں ہوئی۔ آپ کے بچین میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہوگیا اِسی طرح آپ نے بتیمی میں پرورش پائی، جب آپ جوان ہوئے توطلب معاش کیلئے آپ نے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا اور اِس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی حفظ کیا۔

آپ پہلے ہی بہت ذہین تھے، پھرطلبِ علم کے لئے آپ علیہ الرحمہ نے تجویدِ قرآن الزراتیتی "سے پڑھی، اور علومِ حدیث" تاج احمد الفرغانی التعمانی قاضی بغداد اور "حافظ ابن حجر" سے پڑھی۔ اور آپ نے فقہ علامہ محمد بن عبدالواحد المعروف ابن الہمام اور" العلاء البخاری "اور صاحب" قارء الہدایة "اور المجد الرومی اور عبداللطیف الکرمانی وغیرہم سے پڑھی۔ اِسی طرح آپ نے علم اصول ،علم فرائض ،علم میقات ،علم معانی و بیان ،علم منطق وغیر ہامختف علاء سے پڑھ کرمہارت حاصل کرلی۔ پھرمزید علم کے حصول بیان ،علم منطق وغیر ہامختف علاء سے پڑھ کرمہارت حاصل کرلی۔ پھرمزید علم کے حصول کے لئے آپ نے شام کے طرف سفر کیا۔

آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تدریس شروع کی۔ آپ نے حدیث شریف کا درس دیا۔ آپ نے حدیث شریف کا درس دیا۔ آپ سے کثیر علماء نے علم حاصل کیا ہے۔ اُن میں سے بعض کے نام سے ہیں بشس الدین مغربی ، ابواسحاق فجند کی ، ابن اسماعیل جو ہری ، بدر طولونی ، بدر الدین قاہری ، ابن العزال ، ابوضل عراقی۔ العینی ، علاء سکندری ، ابن صیر فی ، ابن الغزال ، ابوضل عراقی۔

آپ ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے، آپ نے بے ثمار کتا ہیں کھی ہیں جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

١\_ رسالة في البسملة، ٢\_ غريب القرآن، ٣\_ ترتيب مُسنَد أبي حنيفة، ٤\_

تبویب مُسنَد أبی حنیفة، ٥ ـ الأجوبة عن اعتراض ابن أبی شیبة علی أبی حنیفة، ٢ ـ زوائد سُنَن الدّا رقطنی، ٧ ـ شرح كتاب جامع المسانید للخوارزمی، ٨ ـ تا ج التّراجم، ٩ ـ الإیشار برجال معانی الآثار، ١٠ ـ الثّقات ممن لم یقع فی الكتب السّتة، ١١ ـ تخریج أحادیث السّفا بتعریف حقوق المصطفی، ١٢ ـ منیة الاّلمعی بما فات الزّیلعی، ١٣ ـ التّصحیح و التّرجیح علی مختصر القدوری، ١٤ ـ شرح درر البحار، ١٥ ـ شرح المُختار، ١٦ ـ شرح النّقایة مختصر الوقایة، ١٧ ـ شرح النّقایة مختصر الوقایة، ١٧ ـ الفتاوی القاسمیة، ١٨ ـ رسالة اذا لم یجد وقت العشاء و الوتر، ١٩ ـ حاشیة علی شرح العقائد، ٢١ ـ شرح المسایرة لابن حاشیة علی التّلویح، ٢٠ ـ حاشیة علی شرح العقائد، ٢١ ـ شرح المسایرة لابن الهمام، ٢٢ ـ رسالة فی الكفر، ٣٣ ـ تلخیص السّیرة النّبویة لمغلطای، ٢٤ ـ ذكر مناقب الإمام الأعظم و أبی یوسف و محمد بن الحسن و زفر، ٢٥ ـ الواقعات مناقب الإمام الأعظم و أبی یوسف و محمد بن الحسن و زفر، ٢٥ ـ الواقعات آپ پیدل زیاده چات شی بشل مثل من وجه سے آپ کوسلس البول کی بهاری لاحق موکی ـ ایک مدّ تک اِس مرض میں مثل اره کر ۷۷ مال کی عرفین جعرات کی رات آپ کم مین جعرات کی رات

قاضی القصناۃ علامہ ولی الدین الأسیوطی نے آپ کی نمانے جنازہ پڑھائی۔اورعقبہ بن عامر کے طرف منسوب باب المشھد کے پاس آپ کے آباء واولا دیے ساتھ دفن کیا گیا۔

# أحكامُ الصّلاة علَى الجَنازة في المسجد

(علامہ قاسم بن قطلو بغاخفی نے ) فرمایا کہ شخ الاسلام سعد الدین دیری (حنفی متوفی معرفی کے ابراہیم بن جیعان کی''نمازِ جنازہ''جامع از ہر میں پڑھانے سے بعض لوگوں نے گمان کیا اس میں ہمارے (یعنی احناف کے ) نزدیک کوئی کراہت نہیں ہے اور یہ کہ اس کے ترک (یعنی مسجد میں نمازِ جنازہ کے ترک) اور میرے بعض لوگوں کی نماز جنازہ رحاب میں پڑھانے کے کوئی معنی نہیں ہیں، پس مجھ سے سوال کیا؟

تومیں نے کہا کہ منقول منع ہی ہے۔

امام محمر بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹ھ)نے اپنی 'موطأ'' میں فرمایا کہ

"لا يُصلَّى على جنازةٍ في المسجد" (١)

لعنی ،مسجد میں نمازِ جنازہ نہ پڑھی جائے۔(۲)

اورامام طحاوی نے "معانی الآثار" (٣) میں فرمایا مسجد میں نماز جنازہ کی ممانعت اور

- 1\_ الموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن، أبواب الجنائز، باب الصلاة الجنازة في المسجد، ص ١١١
- الم علامه سير محمد المين ابن عابدين شامى خفى متوفى ١٢٥٢ اله ني الله ين الله ين قاسم ني "مؤطا" مين الم محمد كي قول مطلق منع كى بناير پهلي قول (يعنى كرابت تحريكى) كوتر جيح وى ہے۔ (رد" المحتار على المدر المحمد المحمد المحمد المحمد عليه عليه المحمد كان الله المحمد عليه المحمد على المحمد كان قول اس كے تحت شارح علامه عثمان بن سعيد الكما فى متوفى المحااله كلهتے بين كه بعض فضلاء نے فرمايا كه متجد سے مراد محلى متجد ہے، اور "محد على" بين في كمن من أبواب المحنائذ، جنازه مكروه ہے جيسا كه محلى متجد ميں (المحمد الله على كشف أسرار الموطأ، أبواب المحنائذ، باب الصّلاة المحنازة في المسجد، ٢٠/٨)
- ا ـ شرح معانى الآثار، كتاب الجنائز، باب الصّلاة على الجنائز، هل ينبغى أن يكون في المسجد أم لا؟، ٢/١١

اس کی کراہت، بیامام ابوحنیفہ اور امام محمد (علیہ الرحمہ) کا قول ہے اور امام ابو یوسف (علیہ الرحمہ) کا بھی یہی قول ہے سوائے اُن کے کہ اصحابِ اِملاء نے اُن سے روایت کیا ہے کہ مسجد جب صرف نمازِ جنازہ کے لئے ہوتو اُس میں نمازِ جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (٤)

اورصاحب ہدایہ کا"مختاراتُ النوازل" (٥) میں قول ہے کہ ہمارے نزدیک حدث کی وجہ سے "ظاھر الروایت" کے مطابق اُس مسجد میں نمانے جنازہ نہ پڑھی جائے کہ جس میں جماعت ہوتی ہے، چا ہے میت مسجد میں ہویا مسجد سے باہر ہو۔ (٦) اورایک روایت میں ہے کہ جب میت مسجد سے باہر ہوتو مکروہ نہیں ہے۔ (٧) اور "محیط" میں فرمایا کہ سجد میں نمانے جنازہ مکروہ ہے برخلاف امام شافعی کے۔ (٨)

- علامه شامی نے کھا ہے کہ امام طحاوی نے فرمایا ہے کہ مجد میں نماز جنازہ کی ممانعت اوراس کی کراہت امام ابو وضیفہ اورامام محمد (علیہ الرحمہ) کا بھی یہی قول ہے اور آمام ابو یوسف (علیہ الرحمہ) کا بھی یہی قول ہے اور آپ نے اس پر طویل کلام فرمایا اور ثابت کیا ہے کہ مجد میں نماز جنازہ کا جواز بھی منسوخ ہوگیا اور اُن کی صاحب بحر نے "بحر الرائق" میں اتباع کی اور اس کی تائید سیرعبد الغنی (نابلسی) نے بھی ایپ رسالے "نزھة الواجد فی حکم الصلاۃ علی الجنائز فی المساجد" میں کی ہے۔ (رد" المحتار علی الدّر المحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، ۱۲۸/۳)
  - ٥ مختاراتُ النّوازل، كتاب الصلاة، باب غسل الميت و الصلاة عليه، ق٣٥/أ
  - ' ـ رد" المحتار على الدّر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ١٤٨/٣
  - ٧\_ رد "المحتار على الدّر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ١٤٨/٣
- المحيط البرهاني، كتاب الصّلاة، الفصل الثّاني و الثّلاثون في الجنائز، ٣٣٧/٢ و فيه: إنّـما تكره الصّلاة على الجنازه في الجامع و مسجد الحيّ عندنا، و قال الشّافعي: لا تكره، ليخي، نماز جنازة بهار نزديك صرف جامع اور محلى مجدين مكروه بهاور الشّافعي ني لا تكره، ليخي، نماز جنازة بهار نزديك صرف جامع اور محلى مجدين مكروه بهاور المشّافعي ني فرمايا مكروه نبين بهاس پرمزيد كلام الى كتاب الكراهية و الاستحسان، الفصل الرّابع: الصّلاة و التّسبيح و تلاوة القران و الذّكر إلخ، ٣٥ ٢٤/٦ ٣٥ (٧/٥) ٥٠ م، برقم: ١٨ ٤ ٩ ، إدارة القران) مين ملاحظه بود

### کیونکہ مسجد کی صفائی واجب ہے، اور میت کو مسجد میں داخل کرنے میں اس میں

کامفعول میں از نہیں ہوتا جیساعلم اور فرکر، اور بھی ہوتا ہے جیسے مارنا اور قبل کرنا، جب کہا کہ مثلاً میں نے زیدکوم بعد میں گائی دی تو اس وقت صرف گائی دینے والے کا اُس جگہ ہونا مخقق ہوگا، برابر ہے کہ جے گائی دی گئی وہ اس میں ہویا نہ ہو کیونکہ گائی جے دی گئی اُس کا بُر اُئی کے ساتھ فی کر کرنا ہے، اور فی کر فی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ گائی میت اور خائب کے حق میں فی اگر کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور اُس کا فی کور میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ گائی میت اور خائب کے حق میں بھی مخقق ہوجاتی ہے لیس فاعل کے مکان کا اعتبار کیا جائے گا، گر کسی جگہ قبل اور ضرب اور اس کی مثل ہوتو مفعول کا اس جگہ ہونا تھر طہوگا سوائے فاعل ہیں جو اثر رکھتے ہیں اور جوکل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لیس مفعول بہ کا اس جگہ ہونا شرط ہوگا سوائے فاعل کے، کیونکہ جس شخص نے بحری ذرح کی بکری مسجد میں ہواور وہ باہر ہوتو مسجد میں ذرح کرنے والا کہلائے گا برخلاف اس کے عسل کے، کیانہیں دیکھا حرم میں شکار کی طرف تیر چھیکنے والا حرم میں شکار کوفل کرنے والا قرار پاتا ہے، اگر تیر چھیکنے کا حال جِل میں ہو ( یعنی تیر چھیکنے والا حرم میں شکار کوفل کرنے والا قرار پاتا ہے، اگر تیر چھیکنے کا حال جِل میں ہو ( یعنی تیر چھیکنے والا حرم سے خارج ہو ) اھ ملخصا، ار

جبتم نے پہ جان لیا تو مختی نہیں ہے کہ نماز جنازہ الیافعل ہے کہ جس کا مفعول (لیخی میت پر) کوئی اثر نہیں، وہ تو صرف نمازی سے قائم ہوتی ہے تو نبی کر پھالیہ گافر مان کہ''جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ''کا تقاضا یہ ہے کہ نمازی مسجد میں ہوچا ہے میت مسجد میں ہویا نہ ہو پس منطوق حدیث کو لیتے ہوئے وہ (لیحیٰ نمازی کا مسجد میں ہونا) مکروہ ہے اور اس کی تائیدائس سے ہوتی ہے جے علامہ قاسم (حنفی) نے اپنے رسالے میں فرکر کیا کہ مروی ہے''نبی کر پھالیہ نے جب نجاثی کے وصال کی فجرا ہے اصحاب کودی کی لیے بس عیدگاہ میں اس کی نماز جنازہ اوافر مائی'' (اس حدیث شریف کوام ابوداؤد نے ''سندن أبسی داؤد'' کے کتباب السجنائز، باب فی الصلاۃ علی المسلم یہ و ت فی بلاد الشرك، برقم: ٤ ٢٠ ٣ ، ٣ ٢ ٠ ٢ ، ٣ ٢ ٠ ٢ میں، اور ''مسند امام برقم: ٤ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٤ ٢ میں، اور ''مسند امام اسب الصلاۃ علی النجاشی، برقم: ٤ ٢ ٣ ٥ ٢ ، ٢ ٢ ٤ ٢ میں، اور ''مسند امام الے مسجد سے باہر) نکلنے کوئی معنی نہ ہوتے اھی، باوجود اس کے کہ میت مسجد سے باہر تھی۔ اور باقی رہا کہ جب نمازی مسجد سے باہر ہواور میت مسجد میں ہو، اور حدیث شریف میں اس کی عدم اور باقی رہا کہ جب نمازی مسجد سے باہر ہواور میت مسجد میں ہو، اور حدیث شریف میں اس کی عدم

کراہت پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس کی مثل مفہوم ہمارے نز دیک معتبرنہیں ہے بلکہ بھی کراہت پر

اور سیح ہمارا قول ہے اس کئے کہ نبی کریم اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا:
"مَن صَلَّى عَلَى الْحَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيءَ لَهُ" (٩)
لیخی، جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی، اُس کے لئے پھینیں۔(١٠)

٩\_ رواه الطّيالسي في "مسنده" (و ما أسند أبو هريرة من رواية صالح موللي التوأمة، برقم: ٢٤٢٩، ٢٥٥/٢) و عبد الرّزاق في "مُصنَّفه" (كتاب الصّلاة، باب الصّلاة على الجنازة في المسجد، برقم: (١٧٧٧)\_ ٦٦٠٦، ٣٤٤/٣) و أحمد في "مُسنَده" (٢/٤٤٤، ٥٠٥، ٥٠٥) و ابن أبي شيبة ( باب من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم: ٢٠٩٧، ٢٠٩٧) و ابن ماجة في "سُنَنه" (كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، برقم: ١٥١٧، ٢٣٩/٢) و أبو داؤد في "سُننه"، (كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازه في المسجد، ١٠١/٢) و الطّحاوي في "شرح معاني الآثار"، (كتاب الجنائز، باب الصّلاة على الجنائز هل ينبغي أن يكون في المساجد أم لا؟، برقم: ٢٨٢٣ ـ ٢٨٢٤، ٢/١٦) و ابن الأعرابي في "معجمه" (برقم: ٢٤٤، ٢١٢) و ابن شاهين في "ناسخ الحديث و منسوحه" (كتاب الجنائز، حديث آخر: في الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم: ٣٣٥ ، ٣٣٨، ص١٨٨ ، ١٨٨) و أبو نعيم في "الحلية" (بقيه ترجمة سفيان الثوري، ١/٧) و ابن عدى في "الكامل" (ترجمة (٩١٠/٣) صالح بن نيهان موللي التوأمة، مديني، ٤/٨٥)، و البيهقي في "السُّنَن" ( .....)، و معرفة السُّنَن و الآثار (برقم: ٢٣٠٩) و البغوى في "شرح السنّة" (كتاب الجنائز، باب الصلاة على الميت في المسجد، برقم: ١٤٨٧، ٣٠٦) و ابن الجعد في "مسنده" (من حديث أبي الحسن على بن الجعد، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إلخ، برقم: ٢٧٠١، ٢١٠٤) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التّوأمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه به

۱۰ حدیث شریف میں ہے ''مسجد میں'' اور مسجد ظرف ہے، اب بیافال یعنی نمازی کے لئے ظرف ہے یا مفعول یعنی میت کے لئے ، علامہ سیدمجمد امین ابن عابدین شامی حفی متوفی متوفی متوفی المشتم میں ہے کفول ''تلخیص الحامع الکبیر'' اور اس کی ''شرح'' کے بیاب الحنث فی الشّتم میں ہے کفول

نجاست واقع ہونے کا اخمال ہے، پس (میت کومسجد میں داخل کرنا) مکروہ ہے جبیبا کہ بچے اور مجنون کومسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے کیونکہ (بچے اور مجنون میں) مسجد کے آلودہ ہونے سے امن نہیں ہے، اسی طرح یہ (لیعنی میت کومسجد میں داخل کرنے میں مسجد کو آلودہ ہونے سے امن نہیں ہے)

اوراگر جنازہ مسجد سے باہر رکھا جائے اور امام مسجد سے باہر اوراُس کے ساتھ ایک صف ہواور باقی (لوگ)مسجد میں ہوں۔

اس میں فقہاء کرام نے اختلاف کیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ میت پر نمازِ جنازہ مکروہ نہیں ہے، اسی طرح امام ابو یوسف سے ''القوازل' (۱۱) میں مروی ہے کہاس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا احتمال نہیں ہے۔(۱۲)

دلالت النص سے استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب اُس پرمسجد میں نماز مکروہ ہے اگر چہوہ (نمازی)

اس میں ہو باوجوداس کے کہ نماز ذِ کراور وُعا ہے تو میت کو مسجد میں داخل کرنا بطریق اولی مکروہ ہوگا

کیونکہ یعبث محض ہے خصوصاً جب نمازی کراہت کی علّت مسجد کے آلودہ ہونے کاخوف ہو۔
اس تقریر سے ظاہر ہوگیا کہ حدیث شریف مختار قول کی مؤیّد ہے اور وہ مطلق کراہت ہے (چاہمیت اور نمازی مسجد میں ہول یامیت مسجد میں ہولورنمازی باہر ہول)

اور نمازی مسجد میں ہول یا میت باہر ہواور نمازی مسجد میں ہول یا میت مسجد میں ہواور نمازی باہر ہول)

میڈ نظاہر الروایت 'ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذِکر کیا، پس اس تحریفرید کوفینمت جان، پس بیاس سے معیف (بند سے ابن عابدین شامی) پر کھولا، اس پر سے جے جے مولا جات وعلانے اپنی مخلوق کے سب سے ضعیف (بند سے ابن عابدین شامی) پر کھولا، اس پر اللہ تعالیٰ کے لئے تمر ہے (ردّ المحتار علی الدّرّ المحتار ، کتاب الصلاۃ ، باب صلاۃ الحد ناز۔ ق ، مطلب مہم اِذا قال: شتمتُ فلاناً فی المسجد الخ ، ۲۹/۳ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ مطبوعة: دار المعرفة ، بیروت)

11 "النّوازل" عمراوفقيه ابوالليث مرقدى (متوفى ٣٥٣ه) كى كتاب نهيل مهيكوكه اس ميل توبيه عبارت مه: لا تُصلّى صلاةُ الحنازة في مسجدٍ فيه الحماعةُ عندنا للحديثِ، سواءً كان السميّتُ فيه أو خارجاً منه في ظاهر الرّواية (فتاوى النّوازل، كتاب الصّلاة، باب غسل الميت و الصّلاة عليه، ص ٧٩)

١٢ \_ انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ١٩٧/٣

اور کہا گیا کہ مکروہ ہے، کیونکہ مسجد فرائض کی ادائیگی کے لئے تیار کی گئی ہے، پس اس میں ان کے غیر کو بلا عذر قصداً قائم نہیں کیا جائے گا۔

اور''شرح القدوری''جو' المضمر ات' کے نام سے موسوم ہے میں صاحب قدوری کے قول' مسجد جماعت میں نماز جناز ہمیں پڑھی جائے گی'' کے تحت ہے۔

مکروہ ہے کہ میت پرمسجد میں نمازنہ پڑھی جائے برابر ہے کہ جنازہ مسجد میں ہویا مسجد سے باہر ہواورا مام مسجد میں ہو۔ (۱۳)

''النسفیہ'' میں ہے کہ نمازِ جنازہ کے بارے میں سوال کیا گیا حالانکہ وہ (لیعنی جنازہ) مسجد سے باہر ہے اور لوگ مسجد میں ہیں کیا مکروہ ہے؟ پس (جواب میں) فرمایا مشاکخ اہلِ سمر قند اسے مکروہ نہیں سمجھتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھتے اور جنازہ مسجد کے دروازے پر ہوتا یہاں تک کدائن کے ہاں (علامہ) سیدا بوشجاع تشریف لائے تو اُن کا میہ عمل دیکھا تو فرمایا جمہیں کیا ہوا کہتم مسجد میں نمازِ جنازہ بڑھتے ہو؟

کہنے گئے کہ ہمارےمشائخ نے اس کی اجازت دی ہے۔

فرمایاان سے قبل دوسرے مشائخ گزرے ہیں جنہوں نے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ کہنے لگےوہ کون ہیں؟

فرمایا، امام الائمہ ابوحنیفہ (رضی اللہ عنہ) اور ان کے متبعین ، اور انہوں نے اپنی کُتُب میں اِس کی کراہت کی تصریح کی ہے، پس انہوں نے اس پراتفاق کیا کہ مقصورہ کے باہر ایک چبوترہ بنایا جائے جس میں میت کو رکھا جائے ، اور لوگوں کی صفیں اس سقیفہ میں ہوں، پھراُن سے متصل ہوجائیں جوجا مع میں ہوں۔

فرمایا، پس حاصل کلام بیہ ہے کہ جنازہ کومسجد میں داخل کرنا اور اُس پرمسجد میں نماز پڑھنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔(۱۶)

<sup>1 ×</sup> مع المضمرات و المشكلات، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ١٤٨

١٤ \_ فتاوي النّسفيّة، مسائل الجنائز و غسل الميت و الدفن، ص١٨

جنازے کومسجد کے دروازے پر رکھنے اور امام اور لوگوں کے مسجد میں ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور جنازے کومسجدسے باہر رکھنا اور لوگوں کا اس کے ساتھ مسجدسے باہر کھڑے ہونا، پھر صفوں کا اُن کے ساتھ متصل ہوجانا مکروہ نہیں ہے۔
مگر دلیل!

پس امام محمد نے "الموطأ" میں فرمایا، حدیث بیان کی ہمیں امام مالک نے (وہ کہتے ہیں) حدیث بیان کی ہم سے ہیں) حدیث بیان کی ہم سے نافع (تابعی) نے (وہ کہتے ہیں) حدیث بیان کی ہم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نما نے جنازہ نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نما نے جنازہ نہیں بڑھائی گئی مگر مسجد میں ۔ (۱۰)

اورامام محمد نے فرمایا کہ نمازِ جنازہ مسجد میں نہ پڑھی جائے اوراسی طرح ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خریج پنجی ہے، اور مدینہ منورہ میں جنازہ کی جگہ مسجد سے باہر تھی اوروہ وہ جب جس جگہ ر۲۱) بی کریم اللہ نے نمازِ جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔(۱۷)

افعادہ: پس اس سے فائدہ بیر حاصل ہوا کہ نبی کریم اللہ ہے کامل اس کے خلاف تھا اللہ عنہ کریم اللہ ہے۔

١٥ الموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن، أبواب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة
 في المسجد، برقم: ٣١٤، ص ١١١

١٦ \_ اوروه جلّه جنت البقيع كى جانب روضها قدس كے مقابل معجد سے باہر ہے۔

الموطأ، بروایة الإمام محمد بن الحسن، أبواب الجنائز، باب الصّلاة علی الجنازة فی المسحد، برقم: ۲۱، س ۱۱، واریجی مروی ہے کہ صحابہ کرام علیم الرضوان مجد میں نمازِ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور ایسی صورت میں کہ جب انہیں نمازِ جنازہ میں شریک ہونے کے میں نمازِ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور ایسی صورت میں کہ جب انہیں نمازِ جنازہ میں شریک ہونے کے لئے معجد میں جگہ ملتی تو شریک نہ ہوتے واپس لوٹ جاتے، چنانچی مالے مولی التوام متابی اُن سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی اللہ عنهما کو پایا کہ صحابہ کرام پر جب نماز جنازہ کی جگہ تنگ ہوجاتی تو وہ لوٹ جاتے اور معجد میں نماز جنازہ اوانہ کرتے ۔ (المصنف لعبد الرزاق، کتاب المحنائز، باب من کرہ الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، برقم: الرزاق، کتاب المحد، برقم: میں کرہ الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، برقم: البی ہے کہ حولی التوامه عن أبی ھریرہ رضی اللہ عنه، برقم: ۲۲، ۲۰ / ۲۰ ۵۰) میں ہے گروہاں ہے کہ حصرت أبی ھریرہ رضی اللہ عنه، برقم: ۲۲، ۲۰ / ۲۰ ۵۰) میں ہے گروہاں ہے کہ حصرت

جوامیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه کے معاصلے میں واقع ہوا،لہٰذا اُسے عُدُر یرمحمول کیا جائے۔

یہی''محیط'' میں کہا اور''محیط'' (۱۸) کے الفاظ یہ ہیں کہ پس مسجد میں نماز کے غیر کو قصداً قائم نہ کیا جائے سوائے کسی عُذر کے۔

اور بیر حدیثِ عمر رضی الله عنه کی تاویل ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو مسجد میں آپ کی نما نے جنازہ پڑھی گئی ، کیونکہ وہ عُذر کی بنا پر تھا اور وہ عُذر فتنے اور نبی کریم اللہ کے پاس تدفین سے روکنے کا خوف تھا۔

ا مام طحاوی نے روایت کیا کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا تو آپ نے فر مایا انہیں مسجد میں لے چلوتا کہ میں بھی ان کی نماز جنازہ پڑھوں، تو لوگوں (لیعنی سحابہ کرام) نے اس سے انکار کیا (لیعنی ، آپ کی بات کوتسلیم نہ کیا)، تو آپ نے فر مایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے سُہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی ۔ (۹۹)

فرمایا: ایک جماعت اِس حدیث شریف کی طرف گئی ہے، پس انہوں نے کہا مسجد میں نما زِ جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

صالح فرماتے ہیں کہ میں نے اُن لوگوں کودیکھا کہ جنہوں نے نبی کریم اللّیہ ، حضرت ابو بکراور حضرت عمر صابح فرماتے ہیں کہ میں نے اُن لوگوں کودیکھا کہ جنہوں نے نبی کریم اللّی اللّی میں بائی تو لوٹ عمر صابح بیانی جب وہ آئے اور انہوں نے نمازِ جنازہ کے لئے جگہ صرف مسجد میں پائی تو لوٹ گئے اور نمازِ جنازہ نہیں پڑھی۔اور امام بیہی نے روایت کی کہ حصرت صالح نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنازہ مسجد میں تھی جگہ مل رہی تھی تو آپ جنازہ مسجد میں تھی جگہ مل رہی تھی تو آپ لوٹ گئے اور نماز جنازہ ادان فرمائی (السنس الکبری، کتاب الجنائز، باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، برقم: ۲۰۲۰ کا ۲۰۲۸)

- ١٨٠ المحيط للسرخسي، كتاب الجنائز، باب كيفية صلاة الجنازه، ص١٢٧
- 19. شرح معانى الآثار، كتاب الجنائز، باب الصّلاة على الجنازة هل ينبغى أن تكون في المساجد أو لا، برقم: ٩ ٢/١ ، ٢٨١٩

17

اورانہوں نے (اس سلسلے میں) ان روایات سے بھی استدلال کیا جوحضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے مروی ہیں کہ بےشک حضرت عمر رضی الله عنه کی نما نے جنازہ مسجد میں ادا

اور دوسرے حضرات نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے مساجد میں نمازِ جناز ہ پڑھنے کومکروہ قرار دیا ہے۔

اور انہوں نے اس سلسلے میں یول استدلال کیا ہے جو ہم نے حدیث بیان کی

یس انہوں نے حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم علیہ سے مروی ہے کہآیے نے فرمایا:

"مَنُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي مَسْجِدٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ" (٢٠)

لعنی،''جوُّخص مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھے،اس کے لئے کچھ ( ثواب ) نہیں'۔

فرمایا، پس جب اس باب میں نبی کریم اللہ سے مروی روایات باہم مختلف ہیں (پس أس حديث ميں جسے ہم نے فصلِ اول ميں روايت كيامسجد ميں نمازِ جناز ہ كى اباحت اوراُس حدیث میں جسے ہم نے دوسری قصل میں روایت کیااس کی کراہت مذکور ہے، تو ہم نے اس کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی ) تا کہ ہم دونوں حدیثوں میں سے متأخّر (لیعنی بعدوالی) کوجان لیں،اوراُ سے پہلی کے لئے ناسخ قرار دے دیں۔

الله م نے حدیث عائشہ رضی الله عنها میں اس بات پر دلیل یائی کہ انہوں نے (لعنی صحابہ کرام نے )مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، جب کہاس سے قبل اس میں یمل ہوتا تھا(۲۱)حتی کہانہوں نے بیمل چھوڑ دیا(۲۲)،وہ (حدیث عائشہرضی اللہ عنہا کا

لعنی انہوں نےمسجد میں نماز جناز ہیڑھنا جھوڑ دیا۔

عدم کراہت کی ججت ہونا) اُن کے فعل ہے اُٹھ گیا۔ (۲۳)اوراس کی معرفت اُمّ المؤمنین حضرت عا ئشەرضی اللەعنہا سے جاتی رہی ، اُن کے نز دیک پیکسی نُوپیدا اِعز از کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اُن کے نز دیک حدیث شریف ارکان امر کے ساتھ تھی ،اس طرح کہا گر چاہیں تو مسجد میں نماز جناز ہ پڑھ کیں۔

### اسی وجہ سے آپ نے اس کا حکم فرمایا بہاں تک کہ اُن پرلوگوں نے انکار کیا اور وہ

۲۳ \_ اور "شرح معانى الآثار" مين يول بحتى كمانهول في ميمل چيور ديا اورعام لوگول مين اس كى پیجان نہ رہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نز دیک میسی نوپیدا اعزاز کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اُن کے نزدیک بیاُس لئے تھا کہ صحابہ کرا میلیہم الرضوان کے لئے مساجد میں نمازِ جناز ہ پڑھنا بھی جائز تھااور وہ دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے تھے اور دوسری جگہ پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی کراہت کی دلیل نہیں ہے جیسے ، مسجد میں پڑھنا دوسری جگہ پڑھنے کی کراہت کی دلیل نہیں تھی ۔ تورسول الڈھائیٹ کے بعد حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه کے وصال کے دن اُمّ المؤمنین (سیدہ عا نَشْرَضی الله عنها) نے وہ بات فرمائی جب کہ صحابہ کرام اور اُن کے بعین نے اس سے انکار کیا اور حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے ۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہونے کے بارے میں خودرسول الٹیکلیلی سے سنا تھا تو آپ کا پہلے مساجد میں نماز پڑھنا پھراُ سے چھوڑ دینالنخ کی دلیل ہے، پس بدروایت حضرت عا ئشہرضی اللّٰدعنہا کی روایت ہےاُولی ہے کیونکہاُم المؤمنین نے رسول الٹھائیٹ کے اس عمل کی خبر دی ہے جو جواز کی حالت میں تھااورا بھی تک ممانعت نہیں آئی تھی جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ کی روایت میں ممانعت کی خبر دی گئی ہے جس سے پہلے جواز تھا۔لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ،حدیث عا کشرضی اللّٰدعنها ہےاُولی ہوئی کیونکہ بیاُس کے لئے ناسخ ہے،اورصحابہ کرام کا حضرت عا نشرضی اللّٰدعنها کی بات سے انکاراس بات کی دلیل ہے کہ اُن کو اُمّ المؤمنین کے (اس معاملے میں علم کے ) خلاف معلومات حاصل تھیں ،اگریہ بات نہ ہوتی تو اُن کی مخالفت نہ کرتے ، بیرجو ہم نے مسجد میں نمازِ جنازہ کی ممانعت اور کراہت کا ذِکر کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحم ہما اللہ کا قول ہے، حضرت امام ابویوسف رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، البتہ ان مسائل کوفقل کرنے والوں نے امام ابویوسف رحمہ الله ہے اس سلسلے میں یوں نقل کا ہے کہ آپ نے فرمایا جب مسجد خاص نمازِ جنازہ کے لئے بنائی گئی ہوتو أُس مين نماز جنازه يرصح مين كوئي حرج نهيل ب. (شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة، هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا، ١٩٣/١)

شرح معانى الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة، هل ينبغي أن تكون في المسجد أو لا؟، برقم: ٢٨٢٣، ٢٨٢٤، ١٩٢/١

۲۱\_ تعنی،اس ہے بل مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی۔

19

جماعت میں مُر دوں برنماز مکروہ ہے۔

اورا مام شافعی نے فر مایا جائز ہے ہمارے لئے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ بے شک نبی کریم کی سے فر مایا:

"مَن صَلَّى عَلَى مَيَّتٍ فِي مَسُحدٍ، فَلَاشَىُءَ لَهُ" ذكر أبو داؤد (٢٧)

لیعن، ''جس نے مبحد میں میت پر نماز بڑھی (لیعنی نماز جناز ہ بڑھی) اس

کے لئے کوئی شئ نہیں ہے' اسے ابوداؤد نے فِر کرکیا ہے۔ (٢٨)

قلتُ: (علامہ قاسم فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اور اس حدیث شریف کو انہوں نے امام ابن شیبہ سے اس لفظ کے ساتھ روایت کیا کہ

"مَن صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةً لَهُ" (٢٩)

العِنی، "جس نے مبحد میں نماز جنازہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں " - (حضرت اللہ مریہ رضی اللہ عنہ ) فرماتے ہیں کہ جب جگہ تنگ ہوتی تو رسول اللہ علیہ علیہ کے اصحاب لوٹ جاتے نماز نہیں پڑھتے تھے - (٣٠)

اوراس کے دوسرے الفاظ عنقریب آئیں گے - واللہ اعلم

(لوگ) رسول الله علی کے اصحاب تھے، انہوں نے وہ جان لیا جسے اُمّ المؤمنین نہ جان سکیں، پس اس سے ظاہر ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ کی اباحت اُس پر متقدم تھی جو حدیث عاکشہ رضی الله عنہا میں ہے کہ رسول الله علی کے استعمال میں بین بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی، اور بے شک میت پر مسجد میں نماز جنازہ کا ترک وہ اس سے متائز ہے اس بنا پر جو حدیث ابلی ہر یرہ رضی اللہ عنہ میں ہے۔

اور بےشک حدیثِ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے ناسخ ہے۔

یہ جو ہم نے مسجد میں نما نے جنازہ سے مما نعت اور اس کی کرا ہت کے بارے میں فیرکیا، یہی امام ابوحنیفہ اور امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ہے اور یہ امام ابویوسف علیہ الرحمہ کا بھی قول ہے، سوائے اس کے کہ اصحابِ املاء (ان مسائل کونقل کرنے والوں) نے امام ابو یوسف سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، جب مسجد صرف نما نے جنازہ کے لئے بنائی گئی ہو۔

ایوسف سے روایت کیا کہ آپ نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی (۲۰) تواس میں نما نے جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی (۲۰)

اور جوامام ابو بوسف سے منقول ہے۔

''محیط'' میں فر مایا کہ فقہاء کرام نے اس میں اختلاف کیا کہ کیا اس کے لئے (جونمانے جنازہ پڑھنے کے لئے بنائی گئی ہو) مسجد کا حکم ہے؟ اور صحیح یہ ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں وہ نماز کے لئے نہیں بنائی گئی کیونکہ نمازِ جنازہ حقیقت میں نماز نہیں ہے، الہٰدا اُس میں (یعنی نمازِ جنازہ کے لئے بنائی گئی مسجد میں) میت کو داخل کرنا جائز ہے، اور لوگوں کو اس کی حاجت ہے کہ اس کے مسجد نہ ہونے میں لوگوں کے لئے اس امر میں آسانی ہے، انہی (۲۲) مام ابوالحسین قد وری نے "التّہ جرید" میں فرمایا کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا مسجد

٢٧ \_ سنن أبي داؤد، كتاب الجنازه، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ١٠١/٢

۲۸ التّ جريد، مسائل الجنائز، مسئلة (۲۸۹) تكره الصّلاة على الموتى في مسجد الجماعة، ۳/۱۱۰۲، ۱۱۰۹، ۱۱۰۹، ۱۱۰۹

<sup>79</sup>\_ المصنَّف لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم: ٣٢٧، ٣٢٦/٧

۳۰ جیسا کدابن جرعسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ فقل کرتے ہیں کہ صالح نے فرمایا میں نے اُن اشخاص کو پایا جنہوں نے بی کریم اللہ عنہ کو پایا ، وہ جب آتے ،
پایا جنہوں نے بی کریم اللہ کا ظاہری زمانہ مبار کداور زمانهٔ اُنی بکررضی اللہ عنہ کو پایا ، وہ جب آتے ،
اور انہیں جنازہ پڑھنے کے لئے صرف مبجد میں جگہ ملتی تو لوٹ جاتے اور (مبجد میں) نماز جنازہ نہ پڑھتے ۔ (اتحاف الحیرة المهرة، کتاب الحیناؤ، باب الصلاة علی الجنازة فی المسجد إلخ، برقم: ۲۰۲۰، ۲۰۲۱)

۲۶ جے ہمارے مُرف میں جنازہ گاہ بولتے ہیں۔

٢٥ شرح معانى الآثار، كتاب الجنائز، باب الصّلاة على الجنازة هل ينبغى أن تكون
 في المساجد أو لا، ٢/١١، ٤٩٣

٢٦ المحيط للسرخسي، كتاب الجنائز، باب كيفية صلاة الجنازة، ص١٢٧

كيونكه نبي كريم اليكية نے فرمايا:

"جَنِّبُوُ ا مَسَاحِدَ كُمُ صِبُيَانَكُمُ وَ مَجَانِيكُمُ ....." (٣٥)

اورانہوں نے اس سے دلیل لی کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اُمّ المؤمنین حضرت عا کشہ رضی اللّه عنہا نے فر مایا ، اسے مسجد میں داخل کرو کہ میں اس کی نما نہ جناز ہ ادا کروں ، تو اُن پر اس کا انکار کیا گیا ، تو آپ رضی اللہ عنہانے فر مایا ، رسول التعليقية نے ابن البيعياء كى نماز جناز ہندادا فرمائي مگرمسجد ميں ۔

اسے مفعول میں کوئی اثر نہیں ہے، اور صرف عیدگاہ میں قائم ہوئی، پس حضور علیہ کا فرمان ' جس نے مسجد میں نماز ادا کی' نمازی کے مسجد میں ہونے کا تقاضا کرتا ہے جاہے میت مسجد میں ہویا نہ، پس منطوق حدیث کو لیتے ہوئے بیر لیتنی مسجد میں نماز جنازہ کے ) مکروہ ہے،اس کی تائیداُس سے ہوتی ہے جے علامہ قاسم نے اپنے رسالہ میں ذِکر کیا ہے، انہوں نے ذِکر کیا کہ مروی ہے کہ 'بے شک نبی كريم نے جب اپنے اصحاب كونجاشى كے انتقال كى خبر دى، تشريف لائے سب عيدگاه ميں أن كى نماز جناز ہ ادافر مائی' فر مایا اگر مسجد میں جائز ہوتا تو نکلنے کے کوئی معنے نہ ہوتے۔اھ، باوجوداس کے کہ میت مسجد عيا برهي، (ردّ المحتار على الدّر المختار، كتاب، باب صلاة الجنازة، مطلب مهمِّ إذا قال: إلخ، تحت قوله: وهو الموافق إلخ، ٣/٥٠)

٣٥ - شُنَن ابن ماجة، كتاب المساجدو الجماعات، باب ما يكره في المساجد، برقم: ٠٥٠، ١/٨٠٤، حضرت واثله بن اسقع سے اس طرح بھی مروی ہے: جَبِّنُوا الْمَسَاجِدَ صِبْيَانَكُمُ وَ مَجَانِينَكُمُ وَ شِرَاءَ كُمُ وَ بَيْعَكُمُ إلخ، و رواه الطبراني في "الكبير" (من اسمه واثله ..... واثلة بن الأسقع الليثي، برقم: ١٣٦، ٢٢/٧٥) اوربيحديث شريف حضرت ابوالدرداء، واثله اورابوا مامه رضي التعنهم سے امام يہم تي کي "سُسنَسنَ" ( ڪتاب آداب القاضي، باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد، برقم: ١٧٧/١٠،٢٠٢٨) مين مرفوعاً مروى باورابن عدى في است "الكامل" (ترجمة (۹۷۳/٦) عبد الله بن مُحرّر، جزرى، عامرى، ١٩/٥) مين حضرت ابو بريره رضى الله عنه ساورا مام عبدالرزاق في "المصنّف" (كتاب الصلاة، باب البيع و القضاء في المسجد إلخ،برقيم: (٤٠٨) \_ ٢٧٢٩، ٣٣١/١) مين حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه سے روایت کیا۔

فرمایا (صاحب قدوری نے) کہ ہیں کہا جائے گا کہ بیر (حدیث) متروک الظاہر ہے، کیونکہ ہم سقوطِ فرض کے ساتھ استحقاقِ نواب پر جمع ہوئے ہیں ، (۳۱) کیونکہ فرض اگر چہہ ساقط ہوگیا پس جائز ہے کہ ثواب حاصل نہ ہو، اور سقو طِ فرض کے نہیں وضو کیا جاتا کہ وہ اس کے لئے بغیر ثواب کے ہے۔ (۳۲)

اورمروی ہے کہ

"أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمَّا نَعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصْحَابِهِ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي

''بِشك جب نبي كريم الله في في اين اصحاب كونجاشي كے وصال كي خبر دی تو آیتشریف لائے اوراُن پر عیدگاہ میں نماز اداکی۔

اگر مسجد میں نما نے جنازہ جائز ہوتی تو (مسجد سے ) نکلنے کے کوئی معنی نہ ہوتے (۴۶)

۳۱ "التّجريد" ميں ہے كه "أجمعنا" جبكراس رسالے ميں "احتمعنا" ہے اور "تجريد" والى عبارت کےمطابق معنی ہوگا کہ ہم نے سقو طافرض کے ساتھ استحقاق ثواب پراجماع کیا ہے۔

۳۲\_ "التجريد" ميل "من غير تواب" عجب كما ال رسالے ميل "من غير فوات" عــــ

٣٣\_ صحيح البخاري، برقم: ١١٨٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله نعي النّجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلّي، فصف بهم و كبر أربعاً، و انظر ١٢٥٥ و ١٢٦٣ و ١٢٦٨ و ٣٦٦٧ و ٣٦٦٨ أيضاً صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الكتبير على الجنازة، برقم: ٩٥١ م أيضاً سُنَن أبي داؤد، كتاب الحنائز، باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، برقم: ٣٢٠٤، ٣٥٢/٣، بلفظ "أنّ رسول الله عَلِي للنّاس النّجاشي في اليوم الذي مات فيه، و حرج بهم إلى المصلّى فصفّ بهم و كبّر أربع تكبيرات" \_ أيضاً سُنَ النّسائي، كتاب الحنائز، باب الصفوف على الجنازة، برقم: ٧١/٤/٢،١٩٦٧ بلفظِ: أنّ النبيِّ عَلَيْهُ نَعَى للنَّاسِ النَّجاشيُّ اليوم الذي مات فيه ثم حرج بهم إلى المصلّى فصَفَّ بهم فَصَلَّى عليه و كبّرَ أربع تكبيراتٍ"

ع ٣٤ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ ه كلصة مين مخفى نہيں ہے كه ميت يرنماز فعل ہے

اوراس کا جواب میہ ہے کہ بے شک صحابہ کرام کے انکار نے اِس پر دلالت کی کہ شرع مطہرہ میں ظاہراس کا خلاف ہے (۳۶) کیونکہ وہ (یعنی صحابہ کرام) اُس کا انکار نہ کرتے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی۔

اوراً مِّ المؤمنين رضى الله عنها كا فرمان كه ' رسول الله على البيطاء كى نماز جنازه نه اداكى مُرمسجد مين' اُن كے خلاف پر دلالت ہے، كيونكه اگر بير (يعنى مسجد ميں نمازِ جنازه پر هنا) جائز ہوتا تو (نبى كريم الله على ) تمام لوگوں كى نمازِ جنازه مسجد ميں ادافر ماتے اور اس كے لئے ابن البيطاء كوخاص نه فرماتے ۔

کیونکہ بیرجائز ہے کہ آپ هیائی نے بارش یا اِس کے علاوہ کسی عُدر کی بنا پراس کی نما زِ جنازہ مسجد میں ادا کی ہو۔

اور (یہ بھی) جائز ہے کہ جنازہ مسجد سے باہر رکھا گیا ہواور مسجد میں اُس کی نما نے جنازہ ادا کی ہو، پس اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے گمان کیا ہو کہ لوگوں (یعنی صحابہ) نے میت پر (مسجد میں ) نمازادا کرنے کا انکار کیا ہے۔

اوروہ جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نما زِ جنازہ مسجد میں ادا کی ۔ (۳۷)

۳۶ ۔ لیعنی،شرع مطہرہ میں ظاہراس کا خلاف جواُمؓ المؤمنین سیدعا کشہرضی اللہ عنہانے فرمایا، اور شرع میں ظاہر مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی کا ترک ہے۔

رلابن الموطأ بروایة محمد بن الحسن، برقم: ٣١٣ \_ اورابن الی شیبه نے "المصنّف" (لابن أبی شیبه نے "المصنّف" (لابن أبی شیبه کتاب الجنائز، الصلاة علی المیّت فی المسجد من لم یر به بأسا، برقم: ٩٢٩ كا ٢٠٩٢ كا ميں روايت كيا كه حديث بيان كی جم سے حفص نے ، انہوں نے روايت كيا كه حديث بيان كی جم سے حفص نے ، انہوں نے روايت كی بشام بن عروه سے، انہوں نے اپنے والد سے فر مایا حضرت ابو بكر رضی الله عنہ كی نما نے جنازه نه برا می میں ہے حدیث بیان كی جم سے وكيع نے وہ روایت كرتے ہیں مطلب بن عبد الله بن سے وكيع نے وہ روایت كرتے ہیں كثیر بن زید سے، وہ روایت كرتے ہیں مطلب بن عبد الله بن حدیث بیان منبر شریف كے ما منے برا هی حدیث بیا من برا هم الله عنها كی نما نے جنازه منبر شریف كے ما منے برا هم

جائزہے کہ (پینمازِ جنازہ)مسجد جنازہ (لعنی جنازہ گاہ) میں ہو۔ (۳۸)

(علامہ قاسم حنی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس سے قوی ہوجاتی ہے، اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہانے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں فعل سے دلیل نہیں لی، بے شک آپ کی وفات ۲۳ ھیں ہوئی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ۵۵ھ میا ۵۲ھ ھیں ہوئی۔

(امام قدوری نے) فرمایا کہ اُن حضرات کے انکار کے ساتھ جنہوں نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پرانکار کیا کے اس سے اجماع ثابت نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ نماز شرع ہے، پس اُسے تمام نمازوں کی طرح مسجد میں اداکر نامکروہ نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے موجب کا قول کرتے ہیں، کیونکہ نماز ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہے، مکروہ تو میت کو مسجد میں داخل کرنا ہے، کیونکہ تمام نمازوں میں مسجد کے آلودہ ہونے سے امن ہوتا ہے، اور استحاضہ والی عورت اور سلسل البول کے مریض کی نماز باطل ہوتی ہے۔

انہوں نے کہامسجد دوسرے خطوں سے بہت زیادہ صاف ہوتی ہے، (۳۹) تواس

- ۳۸ التّـجـريـد، مسائـل الجنائز، مسئلة (۲۸۹)، تكرة الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة، ۱۱۰٦/۳
- ٣٩\_ "التحريد" بيل من غيره من البقاع" جب كماس رسالميل من عيره من البقاع" جب كماس رسالميل من البقاع"

میں نمازیں پڑھناافضل ہے۔

ہم نے کہا کہ تمہارے اُصول سے بےشک نمازِ استسقاءاور نمازِ عیدین غیر مسجد میں افضل ہے، اگر چہ مسجد افضل البقاع ہے۔انتہی (٤٠)

پس اگر کہا جائے کہ شرف الائمہ عقیلی نے فر مایا بے شک مسجد میں نما نے جنازہ کرا ہت تنزیبی کے ساتھ مکروہ ہے۔

(علامہ قاسم فر ماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ شرف الائمہ کمی کا قول اظہر ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ تحریکی ہے۔(٤١)

• ٤ - التجريد، مسائل الجنائز، مسئلة (٢٨٩)، تكرة الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة، ١١٠٦/٣

21. علامه نين الدين الني يم حقى متوفى • 40 صكحة بين و ظاهر كلام المصنف أن الكراهة تحريمية لأنه عطفه على ما لا يجوز من الصلاة ركباناً وهي إحد الروايتين مع أن فيه إيهاماً لأن المعطوف هي صحيحة و فيه إيهاماً لأن المعطوف هي صحيحة و الأخرى أنها تنزيهية و رجع في "فتح القدير" بأن الحديث ليس نهياً غير مصروف و لا قرن الفعل بوعيد ظنني بل بسلب الأجر و سلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة ثم قرر تقريراً حاصله أنه لا خلاف بيننا و بين الشافعي على هذه الرواية لأنه يقول بالجواز في المسجد لكن الأفضل خارجه و هو معنى الكرهة التنزيهية و به يحصل الجمع بين الأحاديث اه، لكن ترجح كراهة التحريمية برواية الأحرى رواه الطيالسي كما في الفتاوي القاسميه " مَنُ صَلّى على مَيِّتِ فِي المُسَجِدِ فَلَا صَلاةً لَهُ الخ" ( البحر الرائق، كتاب الصلاة ، باب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته، ٢٨/٢)

ے عنی ، اور مصنف کے کلام ظاہر پر بیہ ہے کہ کراہت تح یمیہ ہے کیونکہ مصنف اسے مالا یہ جوز من الصلاۃ رکباناً۔ (جونماز حالت سواری میں جائز نہیں) پرعطف کیا ہے اور بیدو روایتوں میں سے ایک روایت ہے باوجوداس کے کہ اس میں ابہام ہے کیونکہ معطوف علیہ اصلاً درست نہیں اور معطوف میں وصیح ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ یہ کراہت تنزیہ یہ ہے اور "فتح القدیر" میں اس بات

جبیبا کہ تونے امام محمد علیہ الرحمہ کے قول سے سُنا، بے شک امام محمد کا مطلق ممانعت میں طریقہ اسی طرح ہے جب کہ تونے اباحت کے منسوخ ہونے اور طواہر استدلال کوسُن لیاہے۔

طیالسی نے روایت کیا کہ حدیث بیان کی ہم سے ابن ابی ذئب نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح مُوکَی الَّوْ اُمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے ایسے لوگوں کو پایا کہ جنہوں نے نبی کریم میں ہیں ہی ہیں ہیں کہ میں نے کتنے ایسے لوگوں کو پایا ہجب وہ لوگ (نماز جنہوں نے نبی کریم میں ہیں ہوئے۔ وہ لوگ (نماز جنازہ میں شرکت کے لئے) جگہ نہ پاتے تو لوٹ جاتے اور نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتے۔ (۲۶) واللہ أعلم

تمت بوقت الظهر (٢٠٤٤) يوم الإثنين ١٤٣٤/٨ هـ (١٠١٣/٧/١)

کور جیج دی ہے بایں طور کہ حدیث فدکور میں نہی غیر مصروف نہیں اور فعل (یعنی مبحد میں نمازِ جنازہ پڑھنے کا فعل) وعید ظنّی کے ساتھ مقاران نہیں ہوا بلکہ سلب اجر (تواب) کے ساتھ مقاران (ملا ہوا) ہے اور سلب اجر جواز اباحت کی دجہ ہے استحقاق عقاب کے ثبوت کو ستر نہیں ۔ پھر صاحب فتح القدیر کی تقریر جس کا حاصل ہے ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے مابین اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ مسجد میں نمازِ جنازہ کو جائز کہتے ہیں لیکن ان کے نزد کیے بھی افضل یہی ہے کہ نمازِ جنازہ فارج مسجد میں نمازِ جنازہ کو جائز کہتے ہیں لیکن ان کے نزد کیے بھی افضل یہی ہے کہ نمازِ جنازہ فارج مسجد میں ہوگئی اھے۔
لیکن کرا ہے تجریمہ کور جیج دوسری روایت سے ہے جے طیالی نے روایت کیا ہے جیسا کہ '' فتاوی فی ساس کی نماز نہیں' الخے۔
اور امام المسنّت امام احمد رضاحتی متو فی ۱۳۳۰ھ نے '' فتاوی رضونی' (۲/ ۵۵ مکتبہ رضویہ کرا چی ) میں مسجد میں نماز جنازہ کو کم کور قتح کی کہا ہے۔

٤٢ مسند أبي داؤد الطيالسي، برقم: ٢٣١٠

## مآخذ ومراجع

- التحافُ الخِيرَةُ المُهُرة بزوائِد المسانيد العشرة للبوصيرى الإمام أحمد بن أبى بكرابن إسماعيل (ت ٨٤٠هـ)، تحقيق أبى عبدالرّحمن وغيره، مكتبة الرُّشد، الرِّياض، الطّبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م
- تبيين الحقائق شرح كنزالد قائق، للزّيلعي، الإمام فخرالدّين عثمان بن على الحنفى (ت٣٤٧هـ)، تحقيق الشّيخ أحمد عزّوعناية، دارُالكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولىٰ ٢٠٠٠هـ- ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠مـ
- التجريد (الموسوعة الفقهية المقارنة)، للقدورى، الإمام أبى الحسين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن جعفر الحنفى (ت٤٢٨ع)، تحقيق الدّكتور محمد أحمد سراج والدّكتور على جعمة محمد، مكتبه محمودية، قندهار
- جامع المضمرات و المشكلات، للعلامة يوسف بن عمر الصوفى الكماروى الحنفى، مخطوط مصوّر
- خِلْيَةُ الأَوْلِياء وطَبَقَاتُ الأصفياء للأصبهاني، الإمام أبي نعيم أحمدبن عبد الله بن أحمد (ت ٤٣٠ه)، دارالكتب العربي، الطّبعة الخامسة ٤٠٧ ١هـ ١٩٨٧م
- رقالمحتار على الدّرّالمختار لابن عابدين، العلامة السيّد محمد أمين الآفندى الشّامى الحنفي (ت٢٠١١هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطّبعة الأولى ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠م
- الرّياضُ النّضَرة في مناقب العشرة للطبرى، الإمام محب الدين أحمد بن عبدالله الشّهير بالمُحبّ الطّبُرى (٦٩٤ هـ) ، دار المعرفة، بيروت، الطّبعة الأولىٰ ١٤١٨ هـ ١٩٧٧
- ابن أبي داؤد للإمام سليمان بن أشعث السّجستاني (ت٢٧٥ هـ)، دار ابن حزم، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م
- الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ الله محمد بن يزيد القَزُوِيني (ت٢٧٣ هـ)، دار

- السّنن الكبرى، للإمام أبى بكر أحمد بن حسين بن على البيهقى (ت ٤٥٨)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطّبعة ٢٤٢٠هـ ٩٩٩ م
- السُّنَ الكُبُرِي للنسائى، الإمام أبى عبدالرحمٰن أحمد بن شعيب الخُراسَانى السُّنَ الكُبُرِي للنسائه، الإمام أبى عبدالمُنعِم شبلى، مؤسسة الرّسالة، بيروت الطّبعة الأولى ٣٠٠١هـ ١٤٢١م
- شرحُ السُّنَة \_ للبغوى، الإمام أبى محمد الحسين بن مسعود (ت ٢٥٥ ه)، تحقيق الشَّيخ على محمد معوّض والشَّيخ عادل أحمد عبدالموجود، دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الثَّانيَّة ٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م
- شرحُ مَعَانِي الآثار \_ للطّحاوى، الإمام أبى جعفر أحمد بن محمد المصرى الحنفى (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق محمد زهرى النَّجَّار ومحمد سيد جاد الُحق، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة الأولىٰ ٤١٤ ١ هـ ١٩٩٤م
- مَحِيُح مُسُلِم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١ هـ)، داراالأرقم، بيروت، الطّبعة الأولى ٢٢١ هـ ٢٠٠١م
- مَحِينَحُ البُخَارِي للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفي (ت٢٥٦ه)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ٢٤١هـ ١٩٩١م
- الفَتاوى الرَّضَوِيَّة لِإمام أهل السّنة، الإمام أحمد رضا بن نقى على خان الحنفى (ت ١٣٤٠هـ)، مكتبة الرضوية، كراتشى
- فتاوى النوازل\_ للسمرقندى، الإمام أبى الليث نصر بن محمد ابن إبراهيم الحنفي (ت٣٧٠هـ)، مكتبه اسلاميه، كوئتة
  - لا فتاوى النسفية، للنسفي، الإمام أبي حفص عمر الحنفي، مخطوط مصوّر
- الكامل في ضعفاء الرجال، الإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدى الحرجاني (ت٣٦٥ه)، تعليق و تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ على محمد معوّض، دار لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م

29

- محيط السرخسى ، الإمام أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل، مخطوه مصوّر
- المحيط البرهاني، لابن مازة، الإمام محمود بن أحمد بن عبد العزيز النجارى الحنفى (ت٦١٦ هـ)، تحقيق الشيخ أحمد عزّ و عناية، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطّبعة الأولى ٢٠٤٢ هـ ٢٠٠٣م
- مختارات النوازل ، للإمام برهان الدين، لابن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت٩٣٥ ه)، مخطوط مصوّر
- مسند أبى داؤد الطيالسى ، الإمام سليمان بن داؤد بن الحارود (ت ٢٠٤ه)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولىٰ ٢٠٤٥هـ ٢٠٠٤م
  - المُسُند، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت
- المصنّف للإمام عبد الرّزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ه)، تحقيق أيمن نصر الدّين الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ۲۲۱۱هـ ۲۰۰۰م
- المُصنّف لابن أبي شيبة، الإمام أبي بكر عبدالله بن محمد العبسي الكوفي (٢٣٥ هـ)، تحقيق محمد عوّامة، المجلس العلمي، دارقرطبة، بيروت، الطّبعة الأولىٰ ٢٠٠٦ هـ ٢٠٠٦م
- معرفة السُّنَن والآثار، للبيه قي، الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين الشّافعي (ت٥٨٥ه)، تحقيق سيّد كسُروى حَسنُ، دارُالكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ٢٠٠١م
- المُعُمَّمُ الْكَبِيرِ للطّبراني، الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٣٦٠ ه)، تحقيق حمدي عبد المجيد السّلفي، دارإحياء التُّراث العربي، بيروت، الطّبعة النَّانيّة ٢٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م

- مُوطّاء الإمام مَالِك رواية محمد بن حسن الشَّيبَاني (ت ١٨٩ه)، للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ه هـ)، تحقيق وتعليق عبدالوهّاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة
- المهيا في كشف أسرار الموطأ، للعلامة عثمان بن سعيد الكماني الحنفي (ت ١١٧١هـ)، تحقيق أحمد على، مركز التراث الثقافي العربي، المغرب ١٠٠٥هـ ٢٠٠٥م
- اسخ الحديث و منسوخه لابن شاهين، الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عشمان (ت٥٣٥٥)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٢١ هـ ١٩٩٢م

#### نوط!!

🖈 ...... منی آرڈ رکی فیس زیادہ ہونے کی وجہ ہے آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ ایک منی آرڈر پرایک سے زیادہ مبران کی فیس ایک ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ 🤝 ...... ممبرشب حاصل کرنے کے لئے علیحدہ فارم کی ضرورت نہیں، آپ اسی فارم کوپُر کر کے جھیج سکتے ہیں۔ 🖈 ...... زیاده ممبران ہونے کی صورت میں اس فارم کی فوٹو کا بی بھی استعال کی جا 🖈 ..... تمام ممبران کومطلع کیا جا تا ہے کہ فارم جلداز جلد پُر کر کے روانہ کر دیں زياده تاخيري صورت مين كتاب نه ملنے يرشكايت قابل قبول نه ہوگي۔ 🖈 ...... اپناایڈرلیس مکمل اور صافتح ریر کر کے روانہ کریں ورنہ ممبر شپ حاصل نہ ہونے پرادارہ ذمہ دارنہ ہوگا۔ 🖈 ..... یرانےممبران خط کےعلاوہ منی آرڈ ریز بھی اپناممبرشپ نمبرضر ورتح ریکریں۔ ☆ ..... اینارابطهٔ نمبر بھی ضرور تحریر کریں۔ 🖈 ...... سال 2014ء کی ممبر شپ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد دسمبر 2013ء تک اپناممبرشپ فارم جمع کرا دیں بصورت دیگرممبرشپ کا حصول مشکل ہوگا۔ 🖈 ..... براو کرم نی آرڈ رجس نام سے روانہ کریں ، خط بھی اسی نام سے روانہ کریں

تا کہ خطاور منی آرڈ رکے ضائع ہونے کاامکان نہ رہے۔

ئرپ حاصل کرنے کی فیس-/100 روپے سالا نہ ہی کو بر قرار رکھا گیا ہے۔

نوٹ: اپنانام، پیۃ، موجودہ ممبرشب نمبر (منی آرڈ راور فارم دونوں پر) اردو زبان میں نہایت خوشخط اور خوب واضح لکھیں تا کہ کتا ہیں بروقت اور آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ نیز پرانے ممبران کوخط لکھینا ضروری نہیں بلکہ منی آرڈر پر اپناموجودہ ممبرشپ نمبر لکھ کر روانہ کردیں اور خط لکھنے والے حضرات جس نام سے منی آرڈر جیجیں خط بھی اس نام سے دوانہ کریں۔ منی آرڈر میں اپنافون نمبر ضرور تحریر کریں۔ تمام حضرات دیمبر تک اپنافارم جمع کرادیں۔

ہماراپوشل ایڈرلیں ہیہے: جعیت اشاعت اہلسنّت پاکتان سیدمجمہ طاہر نعیمی (معاون مجمسعیدرضا) نورمسجد کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی ۔ 74000 شعبہ نشروا شاعت 32439799-201

0321-3885445

نوٹ: ایک سے زائدافرادایک ہی منی آرڈ رمیں رقم روانہ کر سکتے ہیں اور فارم نہ ملنے کی صورت میں اس کی فوٹو کا بی استعال کی جاسکتی ہے۔